

MILLIANSES EARLOW III

ا داره موید ۱۷۲ ۵ د ای مناهم آباد ، کرایی ، منده اسسادی تبوید باکتان



OS PIDE SU Consultation all I was المال https://tame/tehqiqat 2 2 1 3d of B = 13 https:// archive.org/details/ **azohaibhasanailati** 

فَنَاكُ الْمُ لَكُ لَا لَهُ كُلُ لِلْ الْمُ كُلُونَ كُنْتُمُ مُن كُلِّ الْمُ كُنْتُمُ مُن كَالْتَعَ الْمُكُنْ تَ

فاوي المراث

صرت شاه إلوالغيرعبدُ السُّدِ عِي الدِينِ فارتى عِدْيُ

تحقيق وتحريج

صاحبزاده قامنى عافظ محترع الرستال نعتبندي مجدى

تقديم

پروفنيسر داکٽر پر مسئوداهر

إدارة مستوثير

۷/۷ ، ۵ - ای ، ناظم آباد ، کراچی سنت اسلامی جمبویة پاکتان ه

١١٩١٥ / ١٩٩٨

# حقوق طباعت بحق ناشر محفوظ ہیں

ا۔ کتاب فقاد کی خیریہ

ال مصنف حضرت شاہ ابو الخیر عبد اللہ محی الدین فار دتی مجد دی

ال مصنف صفرت شاہ ابو الخیر عبد اللہ مخت مجد دی

اللہ تخریج وتر تیب صاحبز ادہ قاضی محمد عبد السلام نقشبندی مجد دی

اللہ تفذیح نگار پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد

اللہ تحریف میں ناز سلطانہ بہای کیشنر جملم

۵۔ حروف ساز سلطانیہ پبلی کیشنر جملم ۷۔ طابع دناش ادار و مسعودید، کراچی، سندھ

2- طباعت <u>واسما</u>ه <u>ووواء</u> ۸- اشاعت اوّل 9- تعداد ایک بزار

۱۰ قیمت ۳۰ روپ ۱۰ قیمت ۳۰ روپ

ملغ کے پتے

الد دارالعلوم سلطانيه (كالاديو) جهلم، پنجاب

۷۔ ادارہ مسعود بیہ ۲/۲،۵۔ای، ناظم آباد، کراچی ، سندھ ۳۔ مکتبہ قادر بیہ ، دربار مارکیٹ ، دا تا کینج پخش روڈ ، لا ہور

سات ملتبه قادرید ، دربار مارید ، داتان کردد ، لا جور ... منت هم سرمان هم می این این این این

سم فانقاه شریف، ۳۰ منزل خبر، شارع شاه ایو الخبر، کوئنه، بلوچشان

حضرت شاه ابوالخير عبدالله محى الدين فاروقي مجددي

صاجزاده قاضي محد عبدالسلام يروفيسر ذاكثر محمد مسعوداحمد

فھر س

سوال نمبراه مسلمان حاكم كامسلمان رعايات سلوك

سوال نمبر ال فيرخد ااور مرشد كو سجده تقطيمي كرنا

سوال نمبرا۔ ایصال ثواب کے لئے تاریخ مقرر کرنا۔

٢\_ الل قبورے حاجتیں طلب كرنا۔

۲۔ مسلمان حاکم کار بیان حال رعایا سے تیس وصول کرنا۔

س- مسلمان عاكم كامحكوم مسلمان رعاياير رحم كهانا اور رعايت كرنا-

سیران پیر حضرت مینخ عبدالقادر گیلانی رضی الله عنهٔ کی گیار ہویں کرنا

ا۔ حرف اوّل

۳۔ فآویٰ خیر ہیہ

(۱)استفتاء نمبرا

(ب)استفتاء نمبر ۲

اور تاریخ کا تعین کرنا

(ج)استفتاء نمبر ٣

٢\_ نقريم

بسع القرائع أحمد القريح

محن الل سنت حضرت بروفيسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد نقشبندی مجد دی مد ظله العالى الين والدِّ ماجد حصرت مفتى محد مظهر الله وبلوى رحمة الله عليه امام و

خطیب جامع مجد فقیوری د بلی کے فاوی کا ایک مجنوعہ فاوی مظمری کے نام سے

مرتب فرما کر شائع کر نیچکے ہیں۔مزید تلاش و جبتی میں اُن کویہ فالای ملے۔ان

میں سے بھن پر حضرت مفتی صاحب رحمة الله عليه کے تصدیقی دستخط بھی ہیں۔ آپ نے فقیر کے جدامجد دامت بر کا جم العالید کی خدمت میں ارسال فرمائے۔

الله تعالیٰ کاکرم ہواکہ آپ رحمتہ اللہ علیہ کی بیہ عظیم لمانت فقیر کے سپر د ہوئی۔ اس براین ی کوسش کی اور انسی مرتب کیا۔ اللہ تعالی اسے قبول فرماے اور

بزر حول كى ارواح مقدسه كى خوشنودى كاباعث سائے

آج کے فرجی فرقوں کے جگد وجدال میں بد فادی مارے لئےروشی کا مینار ہیں۔ان کی ضویس ہم صراط مستقیم پربے مطر گامزن ہو سکتے ہیں۔ کیوں

كدان كے فاوى كے آئينہ مل مم يد متعين كر كے بي كد مارے اسلاف ان اختلافی مسائل میں کس طرح منی رحقیقت موقف کے مامل تھے۔ان کو تحریر

فرمانے والی شخصیت تمام جمات سے متاز ہے۔ بید حضرت مجدد الف ثانی قدس

سرة العزيزك اولاد ماك سے جي اور ان كے سلسله ميں ايك جليل القدر يفخ طریقت ہیں۔ علم دعر فال کے یا کیزہ ماحول میں اُنہوں نے آنکھ کھولی اور اسی مقدس ماحول میں وہ پروان چڑھے۔ یر صغیریاک وہند کے جید علائے اسلام اور

حرمین شریفین کے اساطین علم و فضل کی تربیت سے وہ اپنے وقت کے جید علماء

کرام میں شار ہوتے تھے۔ چندی س تک آپ نے مکہ کرمہ کے مشہورِ عالم دارالعلوم مدرسہ صولتیہ میں تدریس فرمائی۔ ان کے جدامجد رکیس العلماء

العار فین حضرت شاہ احمد سعید مجد دی قدس سر ہ مجد دی فیوض دیر کات کے امین تھے۔ ان کی عظمت کا اندازہ اس ام سے لگایا جاسکتا ہے کہ اُن کا حلقہ ء ذکر مسجد

تھے۔ ان کی عظمت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ اُن کا حلقہ ء ذکر مجد حرام میں منعقد ہوتا تھا۔ الغرض اس مجموعہ فادی کو جاری فرمانے والے مفتی علم

وعرفان کے مجمع البحرین تھے۔ان کا علمی و عرفانی مقام اہل علم کے نزویک مسلم بے۔ان کا علمی و عرفانی مقام اہل علم کے نزویک مسلم بے۔ان کے حالات پر ایک علمی کاب مقامات خرکے نام سے اُردولور مقامات اخیار کے نام سے فاری میں مطبوع ہو چکی ہے۔ جو اُن کے جانشین حضرت

او الحسن زیر فاروقی رحمة الله علیه کے قلم کا شامکارہے۔ ان فرادی کی دریافت سے ان کی زندگی کا ایک اہم پہلوسا منے آتا ہے جو

پہلے اہل علم کی نظروں ہے او جھل تھا کہ آپ ایک بچے تلے قول فیصل کے حامل مفتی اسلام بھی تھے۔ یہ مقام بھی اُنہیں اپنے آبائے کرام کی وراثبت میں ملاتھا کہ آسے مصر حصر میں مقارعہ میں ملدی سر فاری کو اُنہیں قاری کھول میں ماری

آپ کے جدامجد حضرت شاہ احمد سعید دہلوی کے فناوی بھی قدیم کتابوں میں پائے جاتے ہیں کاش آپ کے حزید فناوی بھی میسر آسکیں۔

تر تنیب کے دوران درج ذیل امور کا لحاظ رکھا گیا۔ مصر میں میں ہے ۔ تیز ہے جمع المقدر کر می مجی

ا۔ حوالہ جات کی تخریج حتیٰ المقدور کردی مجی ہے۔

۔ اصل عبارت کی بہت حد تک پائھ ی کی تی ہے جمال تبدیلی ناگزیر تھی

وہاں اصل عبارت حاشیہ میں درج کر دی گئی ہے تاکہ آپ کے اصل الفاظ بھی

محفوظ ربيل-

۳۔ بعض مقامات پر الفاظ پڑھے نہ جاسکے دہاں آپنے اندازہ سے عبارت کو مربوط بنانے کی خاطر اضافہ کیا گیا گیا گیا اصل سے متاز کرنے کے لئے اضافہ کو توسین میں تکھا گیا ہے۔

معسر الجير (العلا) الخفي الته

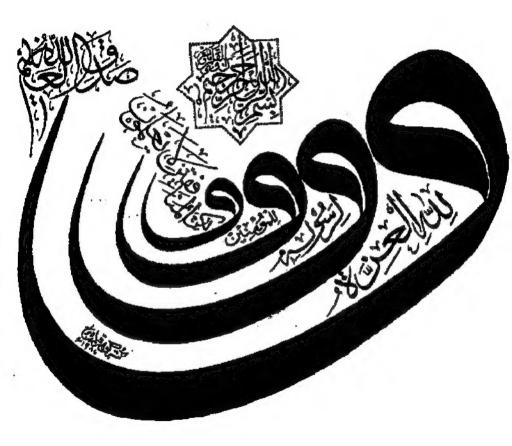

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ نحمدة ونصلي ونسلم على رسو له الكريم

تقزيم

سرائ السالتين حفرت شاه الدي عبدالله محى الدين فاردتى مجددى عليه الرحمه أس جليل القدر ستى كى اولاد امجادت جيل جس كے لئے حضرت شاہ دلى الله

محدثِ وبلوي عليه الرحمه (م لاك إن / ١٢٧ ك إع) في فرمايا: -لَا يُعجِبُهُ إِلَّا مُؤمِن " تَقِيّ " وَ لَا يُبْغِضُهُ إِلَّا فَاجِر " شَقِيّ"

(المجموعة السنيه، دهلي ١٩٨٣ء ص٣٣)

اس سے محبت نہ کرے گا مر پاک باز ایماندار اور اس سے بفض نہ رکھے گا مربد کاربد

نعيب-

(PIYER

حضرت شاه ابد الخير عليه الرحمه ٢٥ ، ربع الأخره ٢٤ مان ٢، عطائل ٢، جنوري ١٨٥١ء كود الى من بيدا بوع، والدماجد كاسم كراى شاه محمد عمر تفاعليه الرحمه

(م ١٩٩٨ه / ١٨٨١ء) اور جدامجد كاسم شريف شاه احد سعيد عليه الرحمد (م،

عكااه/ والماء) ب، آب دوسال مدينه منوره مين رب اور دين شاه ايو الخير عليه الرحمه كوچارسال ي عريس تقريباً و١٨١ع من بيعت فرماكر سلسله عاليه نقشبنديد مجدوبه بل خلافت خاصه ب نوازل آب كوسلاسل قادريد، چشتيه، سرورويد ، مداريد ، ۔ تظندر میدو غیر « میں بھی اجازت و خلافت حاصل تھی۔ خانقاہ مظہر ہید و ہلی جس میں آپ تغريف ركع سے حفرت مرزا مظر جان جانال عليه الرحمه (م 1190 م) مركاء) سے منوب تنى جو 190 اد / مرك ماء ين آب ك وصال ك بعد قائم ہو کی اور بیس آپ کامز ار میارک بھی ہے۔ حضرت شاہ ایو الخیر علیہ الرحمہ اس خانقاہ شریف میں لا ۱۳۰ مر ۱۸۸۸ء میں تشریف لائے آپ کے جد انجد نے هك اله / ١٨٥٨ ويس حرم نبوى شريف يس جو فرمايا تفا:-

"میری فلانت فاصراس یے کے نصبے میں ہے"

(الدالحن زيد فاردقي : مقامات خير، ديل و١٩٨ ء، ص١٩٩)

ا ٣ سال كے بعد اس كا ظهور ہوالور خانقاہ شريف پھر گهوار هُ رشدو ہدايت

بنی ۔۔۔۔ اس کے علاوہ ۲۲سام / ۱۹۰۸ء سے آپ کوئٹ (بلوچتان۔ یاکتان)

تشریف لے جاتے تھے اور فیش کے دریا ہاتے تھے، ۱۳۲۸ء / 1909ء یں منتقل

مکان خرید لیا جواب مرکورشد و ہدایت ہے۔ آپ کے بوتے ابوحفص عمر فاروقی عجد دی بن حضرت ابو سعید سالم فاروقی عجد دی زیب سجاده بیل\_\_ حضرت شاه ابو

الخير واسواه / ١٩٢٢ء كدر اربل من كوئد جات اور اكتور من وايس آجات --- آپ کا حلقه ارادت تجاز و شام ، افغانستان و روس ، مکال و آسام ، پاکستان لور

افريقه وغيره من بميلا مواي

حضرت ثناه ابوالخير عليه الرحمه ورمارر سالت مآب علية بن مقبول ومحبوب تھے۔(١)

٢٩٧١ه / ٩ ك ١١ء ميل مدينه منوره ميل آب كے چياشاه محد مظر عليه الرحمه (م اس اھ / سرم اء) نے حضور انور عظام کے ارشاد کی تھیل میں آپ کے کند حول پر

چادر ڈالی۔۔۔ آپ کے استاد شیخ اجمد و طلان کی علید الرحمہ (م 1799 م / ١٨٨١ء)

کے صاحبزادے ﷺ عبداللہ وطال می علیہ الرحمہ حضور انور علی کے فرمان عالی کی تعمیل میں دبل آکر شاہ اوالخیر علیہ الرحمہ سے بیعت ہوئے۔(۲)

(۱) سرے ۱۱ه / عروم او کو عاصب انگریزی فوجیس دیل میں داخل ہو ئیں ، اور ایک

قیامت بریا ہو گئی، حضرت شاہ ابوالخیر علیہ الرحمہ کے جدامجد شاہ احمد سعید علیہ

الرحمه (م عرب اله مراء) نے دہلی سے سند ند کور عی میں جرت کی اور حجاز مقدس رواند ہوئے، حضرت شاہ صاحب کا مختل تھا اور آپ قافلہ کے ساتھ تھے۔

س كاره مراء من على التي مواء تين ماه مكه كرمد من قيام رباييه سعادت بعي حاصل کی۔ هے ۱ الله اکبر اس چھوٹی عربینه منوره روانه ہوئے۔الله اکبر اس چھوٹی عمر میں

حاضری بھی ہو گئے۔ جدا مجد شاہ احمد معید علیہ الرحمہ کاد صال <u>۴۲۰</u>۱ء میں مدینه منور ہ میں ہوا۔۔۔ عوم الم مراء میں حربین شریفین میں تقریباً ۲۲ سال تام کے

بعد وطن عزیز روانه موئے۔۔۔ عصوار ۱۸۸۸ء میں پھر حرمین شریقین ماضرى موتى مديند منوره ميل تين ماه قيام ربار ١٠٥٥ هه ١٨٨٥ عيل جي سعاوت عاصل کی اور از سوام ۱۸۸۸ء میں وطن عزیزوایس آئے۔الله اکبر اجین ہی سے اس

دبار مقدس میں حاضری ہوتی رہی۔ (٢) لديد منوره من مركار دوعالم علي في فواب من (عالبًا ١٩١٩ه /١٩١٩ء

میں) آپ نے فرمایا :- ہمار اخاد م ابوالخیر عبد الله دنی میں ہے تم اس سے جاکر بیعت ہو۔ (مقامات څیره ۱۳۸) شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ کو حضور انور علیہ کے کال عشق تھا۔ یہ وجہ تھی کہ آپ ۱۱، رہے الاقل کی شب کو نمایت نزک واحتام سے بوم میلاد النبی علیہ مناتے مناتے نئے، محفل سجاتے، فضائل وشائل بیان فرماتے، منوں مطائی تقییم کرتے اور کھانا کھلاتے ۔۔۔۔۔ راقم کے والد ماجد مفتی اعظم شاہ محمد مظمر اللہ علیہ الرحمہ (م، کھلاتے ۔۔۔۔ راقم کے والد ماجد مفتی اعظم شاہ محمد مظمر اللہ علیہ الرحمہ (م، معقل معقد فرماتے جو تماز عشاء کے بعد شروع ہو کر تماز فجر سے پہلے ختم ہوتی، منوں مطائی منعقد فرماتے جو تماز عشاء کے بعد شروع ہو کر تماز فجر سے پہلے ختم ہوتی، منوں مطائی منعقد فرماتے جو تماز عشاء کے بعد شروع ہو کر تماز فجر سے پہلے ختم ہوتی، منوں مطائی منعقد فرماتے جو تماز عشاء کے بعد شروع ہو کر تماز فجر سے پہلے ختم ہوتی، منوں مطائی منعن کی موتی مناور الور علیہ کی والدت باسعاد سے کی خوشی مناط میل تا ہم یہ کی مناد سے بسان کہ منعن کی معنوں کی موتی کی دیا ہوں کہ مناط میل مناط میل مناط کی اور کھانا کھلایا جاتا ۔۔۔۔۔۔ حضور انور علیہ کی والدت باسعاد سے کی خوشی مناط میل مناط کی مناط میل مناط کی مناط کی مناط کی ایک مناط کی مناط کی

مناناصلحائے امت کی سنت ہے اس کو منع نہ کرے گا محربد حال دید کار۔۔۔۔ شاہ او الخیر علیہ الرحمہ تحریک خلافت (۱۹۱۹ء) میں تو شریک تھے مگر

الخير عليه الرحمه كى مخللِ ميلاد النبي علي تحقى تحقى تحقى مفدية آكر دهمكى دى كه تخريك ميل الرحمه كى مخلوم بواكه اس تخريك ميل شريك بوورنه جمال فانوس سب تؤردي كر اس سے معلوم بواكه اس تخريك ميل مفسدين اور بد عقيده اندرون خانه كام كر رہے تھے، بهر حال عليم اجمل خان (م، ٢٣٠١ه مراح عليم الحرف خانه كام كر رہے تھے، بهر حال عليم الجمل خان (م، ٢٣٠١ه مراح عقيده اندرون خانه كام كر رہے تھے، بهر حال عليم الجمل خان (م، ٢٣٠١ه مراح عقيده اندرون خانه كام كر رہے تھے، بهر حال عليم الجمل خان (م، ٢٣٠١ه مراح عقيده اندرون خانه كام كر رہے تھے، بهر حال عليم الجمل خان (م، ٢٣٠١ه مراح عقيده اندرون خانه كام كر رہے تھے، بهر حال عليم الجمل خان (م، ٢٠١١ه مراح الله مراح عليم الله عليم خان (م، ٢٠١١ه مراح عليم الله عليم خان (م) الدرون خانه كام كر رہے تھے، بهر حال عليم الله خان (م، ٢١١ه مراح عليم كر رہے تھے، بهر حال عليم كر رہے تھے الله كر رہے تھے بهر رہے تھے الله كر رہے تھے بهر رہے تھے كر رہے كر رہے تھے كر رہے تھے كر رہے كر رہے

عاد مراد می از معدرت کی۔ هوسیار معدرت کی۔ مد

الله الد الخير عليد الرحمدة جليل القدر عرب و مجم كي اسائذه سے علوم تقليد وعليہ حاصل كيد مثلاً سيد احدو حلان كي (م، ١٩٩١ه / ١٨٨١ء) د مولانا حبيب

الله كيرانوى مهاجر كى (م ، ١<u>٠٠٠ ه / ١٩٨١ء) ، شاه عبدالتى مهاجر مدنى</u> (م، ١٩٩١ه / ١٩٨١ء) ، شاه محمد مظر اور مولانا حبيب الرحمٰن رودلوى

وغیرہ۔۔۔ شاہ او الخیر علیہ الرحمہ نے کا لمان وقت سے تحصیل علم فرمائی اس لئے

آپ کا علمی پایہ بہت بایر نفاجس کا کچھ اندازہ "فادی خبریہ " سے بھی ہوتا

ہے۔۔۔۔۔ آپ صاحب فتوئی بھی تنے اور صاحب تقوی بھی ۔۔۔ فتوئی اور

تقویٰ کا کیک جا ہونا فی زمانہ ھذا قواور ش سے ہے۔۔ آپ تی سنت تنے ،اتبارع سنت سے واس کی کیفیت بدل جاتی ہے، آپ دِلوں کے احوال جان لیا کرتے تنے ،ول مولی کی طرف ہو توزنگ آلود ہو جاتا ہے۔ آپ مولی کی طرف ہو توزنگ آلود ہو جاتا ہے۔ آپ مولی کی طرف ہو توزنگ آلود ہو جاتا ہے۔ آپ ماہ کیا ہا آکبر تنے کہ نفس پر قالو نقاء بد خوابی کا صلہ خیر خوابی سے دیتے تھے۔ایک عزیز جو مرکاری افسر شے اندرونی احوال کی جانچ پڑتال کے لئے بغیر اطلاع اپنے ساتھ ایک

سرکاری افسر عقے اندرونی احوال کی جانج پڑتال کے لئے بغیر اطلاع اپنے ساتھ ایک کے۔ آئی۔ ڈی کے د طانوی افسر کولے آئے جس کاعلم اندر آکر ہوااس کے نتیج میں شاہ صاحب کو بہت تکلیفیں اٹھانا پڑیں گر شاہ او الخیر علیہ الرحمہ نے یہ قصور در گزر فرمایا مصاحب کو بہت تکلیفیں اٹھانا پڑیں گر شاہ او الخیر علیہ الرحمہ نے یہ قصور در گزر فرمایا مسال میں عالبًا اس کے پہلے فرزند کی شادی تھی شاہ صاحب تنبول صاحب تنبول صاحب زادگان کے ساتھ شادی میں عالبًا اس کے پہلے فرزند کی شادی تھی شاہ صاحب اس رباعی کے صاحب زادگان کے ساتھ شادی میں شریک ہوئے۔۔۔۔شاہ صاحب اس رباعی کے

صداق تھے:-

مرمد گله اختصار می باید شمرد + یک کار ازیں دو کار باید کرد

یا تن در ضائے دوست می باید داد + یا قطع نظر یار می باید کرد

د حلی کے الحباء کا ملین میں حکیم محمود احمد خان فرماتے تھے:اگر صحابہ کے احوال کودیکھناہے تو خانقاہ شریف میں جاکر دیکھو۔

### (مقالت خر، ص۲۲۰)

ر معالمت یر ، ۱۰۰) معالمت کر معالمت کر معالمت کر معالمت کر مشارخ عظام کی معارمت مثارخ عظام کی خطام کی خد مت میں خود بھی حاضر ہوتے اور دہ بھی تشریف لاتے تھے، چنانچہ نقیر کے جد امحد

نقیه الهندشاه محمد مسعود محدث و بلوی (م، ۱<u>۳۱۹ هه/ ۱۸۹۲</u>ع) کی خدمت میں جب سفر تجاز مقدس کے لئے روانہ ہوتے، حاضر ہوتے تھے۔(۱) آپ کے خلیفہ شاہ رکن دين الورى عليه الرحمه (م، ۱<u>۳۵۵ه / ۱۹۳۱</u>ء) شاه ابو الخير عليه الرحمه كي خدمت میں حاضر ہوتے اور فیض یاتے۔۔۔۔دیلی کے ایک اور بزرگ اخوند جی شاہ محمد عمر عليه الرحمه (م، ١٣٣٧ه / ١٩١٤ء) كي خدمت ميں بھي حاضر ہوتے تھے، ١٢ رہے الاوّل کی شب جب ان کاوصال ہوا آپ مند پر بیٹے تھلِ میلاد النبی علیہ میں خطاب فرمارے تھے، اجانک خاموش ہو گئے، شال کی طرف آسان کی طرف نظر فرمائی اور فرمایا :-

"د کھو کس کاروح جاربی ہے"

(مقامات خير، ص ۲۸۸)

تھوڑی دیر بعد اخوند جی شاہ محمر علیہ الرحمہ کے وصال کی خبر ملی اُن کا دولت كده خانقاه شريف سے شال كى طرف تفاء اور شاه صاحب فے شال بى كى طرف روح کو برواز کرتے ملاحظہ فرمایا۔۔۔اللہ اکبر۔۔۔۔انبالہ (مشرقی پنجاب، محارت) میں اور ایک بزرگ سائیں توکل شاہ نفشبندی مجددی سے بھی شاہ صاحب نے انباله جاکر ملا قات فرمائی۔۔۔۔۔میال شیر محمد نقشبندی مجدوی شر قبوری مکان شرینی (م، سر ساچ مر ۱۹۲۸ء) شاه صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپان کو''شیر مخاب" فرماتے تھے۔۔۔۔ دہلی ایک بزرگ میر جی عبدالصمد چشتی علیہ الرحمه (م ١٣٥٩ه / ١٩٢٠ء) كوشاه صاحب يدي عقيدت و محبت تقي، آپان

<sup>(</sup>۱) حضرت فقیهه المندے حضرت شاہ محداله ادالله مهاجر کمی علیه الرحمه (م اسام / ١٨٩٢ء)ني نيض يايا تعار

ك دالدشاه عبدالسلام عليه الرحمه (م، ١١١١ه / ١٨٩١ء) كرس ميس بهي بهي تشریف لے جاتے، فقیر کے والد ماجد علیہ الرحمہ سے بھی پیر تی عبدالعمد علیہ الرحمہ کوہڑی عقیدت تھی، حضرت والد ماجد علیہ الرحمہ آپ کے والد ماجد علیہ الرحمہ کے عرس میں شریک ہوتے ، فقیر بھی ساتھ ہو تا۔ مجھی مجھی وہ خُود تشریف لاتے ، مجمی د عولوّل میں ملا قات ہو جاتی۔۔۔۔۔حضرت دبیر جماعت علی شا ہ محدث علی يورى عليه الرحمه (م، م ي ساء الم 190 ء) بهي حاضر جوتے تھے، آب نے اين بوے سینے حضرت سید محمد حسین علیہ الرحمہ کو تیم کا شاہ صاحب سے بیعت بھی کرایا تھا۔۔۔ حضرت ویر جماعت علی شاہ علیہ الرحمہ، نقیر کے والد ماجد سے بھی عقیدت و محبت ركعتے تنے اور تشریف لاتے تھے۔ فقیر کے والد ماجد حضرت مفتی اعظم شاہ محمد مظر اللہ علیہ الرحمہ حضرت شاہ ابد الخير عليه الرحمه كے منظور نظر تھے كيونكه آپ فقيه الهند شاہ محمد مسعود علیہ الرحمہ کے بوتے تھے جن سے شاہ صاحب کو کمال عقیدت و محبت مھی۔ حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے ذخیر و قاویٰ میں شاہ صاحب کے فتوول کا دستیاب ہونا ایک طرف نلای خمریہ کی اہمیت کی نشان وہی کرتا ہے اور دومری طرف ان حضرات کے ماتین کمال تعلق و محبت کا اندازہ ہو تا ہے۔۔۔۔۔۔ حضرت شاہ ابو الخير عليه الرحمه عصر كوفت تفريح كے لئے شهر سے دور تنها ئيول بيل روش آراباغ تشریف کے جاتے، آپ کی سواری معجد تنجوری سے گزرتی ہوئی جاتی، حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ بھی ساتھ تشریف لے جاتے، دوزانہ کی اس ر فاقت ہے حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے قلب ہر جائے اپنے شیخ طریقت حضرت سید محمد صادق علی شاہ علیہ الرحمہ (م ، کاسارے / ٩٩٨ء) كے شاہ صاحب كا تقور عالب موميالك

دن آپ نے فرمایا:-

"مولوى مظرتم مانونه مانو جم تمهادے پير جو كئے"

(مقامات فحرر ص ۲۵۰)

اس ارشادگرامی سے کمال محبت اور الفت کا ندازہ لگایا جا سکتا ہے۔(۱)

الحمد لله حصرت شاه او الخير عليه الرحمه كے خاندان سے اس مخلصاند تعلق كو

ایک صدی گزر چکی ہے شاہ صاحب کے فرز ندان گرامی، محقق عصر علامہ او الحن زید فاردقی مجددی فقیرے بہت ہی محبت نرید فاردقی مجددی فقیرے بہت ہی محبت

فرمائے تھے، فقیران کی خدمت میں حاضر ہو تادہ بھی غریب خانے پر کرم فرمائے۔

اب ان کے صاحبزادگان حصرت ابد النصر فاردقی مجددی (این الاین ابد الحن زید

فاروقی مجددی) سجاده تشین خانقاو مظهرید، دبل اور حضرت آبو حفص محمد عمر فاروقی مجددی (این حضرت آبو سعید سالم فاروقی مجددی سجاده نشین خانقاه شاه ابو الخیر،

کوئٹ (باوچتنان) اور ان کے برادر ان محمم الرحلی نقیرے محبت فرماتے ہیں اور کرم فرماتے رہائے وروحائی فیض فرماتے رہے ہیں۔ مولی نقائی دونوں خانقا ہوں کو آباد رکھے اور علمی وروحائی فیض جاری رہے۔ ایمن المحمد للد خانقا و مظر بید دہلی میں شاہ او الخیر اکیڈی قائم ہے جو مدت سے این المحمد للد خانقا و مطر بید دہلی میں شاہ او الخیر اکیڈی قائم ہے جو مدت سے این المحمد للد خانقا و مسلک کی خدمت کر رہی ہے بہت سی مفید اور اہم

(۱) حفرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے سب سے چھوٹے صاحبزاوے ڈاکٹر محمد سعید

احد عليه الرحمه (م، ١١٦١هم/١٩٩١ع) جودرگاه خواجه باقى بالله عليه الرحمه (م،

ان اله الخير عليه الرحمه كم بخبط معاده نشين تقع حصرت شاه او الخير عليه الرحمه كم بخبط ما جزادك حضرت الوالحن زبد فاردقي مجددي سے بيعت موت اور روحاني فيض بايا

اجازت وخلافت راقم سيه كارسے حاصل كي۔

كتابي شائع كى بير-اس طرح اس خانقاه شريف ميں روحانی اور علمی فيوض جاری و

حضرت شاہ ابد الخير عليه الرحمہ كے ياس شابانِ وقت بھى آتے ہے، " ب شک اجھاہے وہ فقیر جس کے دروازے برشابان وقت آئیں "اقبال نے مج کمات دربار شہمٹی سے خوش تر

مردان خدا کا آستانه

اسمار / ١٩٠٣ء مين رياست حيدر آبادد كن كے نواب مير مخبوب على خان مرحوم حاضر ہوئے ، ملا قات کی ، ایک لا کھ رویے کی اشر فیال پیش کیس ، قبول نہ فرمائیں۔

ودعالم سے كرتى ہے ميكانہ ول كو عجب چز ہے لذت ِ آشائی

شاهِ افغانستان امير حبيب الله مرحوم واتسرائه مندكي وعوت ير دبل آئے، حضرت شاواد الخير عليه الرحمد كى خدمت ميس حاضرى كى اجازت جابى ـ فرمايا :-امير صاحب كويماد اسلام كه دولور بماري طرف سيديبات كه دينا:-

" غرض وعامت آمد شابه و بل ملاقات فقير نه يو ولهذائد اعدً كارے كه آمده اند آل د لمباتمام

ر ما نند فقیر برائے ایٹال دعائے خیر می کند"

(متالت خير، ص٢٣١)

الله أكبر!

### غیرت ہری چیز جمانِ تک ورومیں پہناتی ہے ورویش کو تاج سر دارا

شاہ افغانستان میر امان اللہ خان مرحوم نے دعوت دی، کیسی خلوص کی دعوت تھی کہ حضرت شاہ صاحب نے تبول فرمائی، اپریل سوم او میں افغانستان

روانه جونا تفامراس سے دوماہ قبل بی آپ انقال فرما کے۔ انا لله و انا اليه و اجعون.

حفرت شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ نے مکی سیاست میں حصہ نہیں لیاالبتہ ایا معلوم ہوتا ہے کہ تحریک فلافت (1919ء) میں چندماہ آپ شریک رہے اور تحریک

معلوم ہوتاہے کہ حریب ظلانت (<u>1919ء) یں چندیاہ آپ تریک رہے اور حریل</u> ترکب موالات ( <u>1919ء) شروع ہو تے تا</u>اس سے علیحہ ہوگئے، نقیر کے والد ماجد

مفتی اعظم شاہ محمد مظهر الله علیه الرحمه بھی چند ماہ تک تحریک خلافت میں شریک سریکر علی درہ محمد تحریک خلافت نظام نہ ہیں تح سے معلوم رہ تی سرلیکن جن

د ہے پھر علیحدہ ہو گئے۔ تحریک خلافت بظاہر فد ہی تحریک معلوم ہوتی ہے لیکن جن معزات کی تاریخ پاک و ہند پر گری نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تحریک خالص سای

افرادی قوت کا تکرس کے پاس چلی گئی اس لئے جن متدین علماء کو اس تحریک کے محرکات کا علم ہو ممیا دہ فورانس سے علیحدہ ہو سے ان میں حضرت شاہ ابو الخبر علیہ

الرحمه اور مفتی اعظم شاه محمد مظمر الله علیه الرحمه بھی تھے۔۔۔ حضرت شاہ ابو المبر علیه الرحمه کورام پور میں نظر مدی کی صعوبتی بھی پر داشت کرنی پڑیں اس طرح

سنت یو سنی پوری ہوئی، متبر بحرافیاء میں اعلان آزادی کے بعد جب کہ دیلی میں کشت و خون کابازار گرم قا، حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ تقریباً دو تین ماہ اس مسجد جامع فتجدری، دیلی میں اس آزمائش سے گزرے، یہ نقیر بھی حاضر خدمت تھا، الحمد للد سنت یوسفی پوری ہوئی۔۔۔

حضرت شاہ ابد الخیر علیہ الرحمہ نے آخری زمانے میں کوشہ نشنی اور خلوت گزینی اختیار کرلی تھی، اس کی وجہ اللہ کی مخلوق سے بیز اری نہیں تھی کہ بیہ سنت کے خلاف ہے باعد وجہ بیہ تھی :-

"ظالبِ خدائيت الأماثاء الله"

(مقامات خمر، ص ۲۱۷)

فرمایالوگ خدا کے طالب نہیں دنیا کے طالب بیں الاماشاء اللہ ، خدا کی راہ دِ کھانے واللہ کے پاس دنیا کی راہ پوچنے کے لئے کوئی آئے تووحشت نہ ہوگی ؟

تریاق چینے والے کے پاس زہر لینے آئے تواس کود حتکار انہ جائے گا ؟\_\_\_ لو لگی ہوئی تھی، دل اس کی طرف متوجہ تھاجس کی طرف توجہ تریاق وانسبر کا تھم رتھتی ہے،وصال کی گھڑی جس کابیتانی سے انتظار تھا، آگئی اور ہاتھ فیبی نے صدادی :-﴿ يَآيَتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَنَّةُ وَ ارْجِعِي الِّي رَبِّكِ رَاضِينَةً مَّرْضِيَّةً ، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي لا وَادْ خُلَيْ جَنَّتِي ﴾ (سور) فجر ١٣٠،١٧) (ترجمه: اے اطمینان دالی جان اسپیزرب کی طرف داپس ہو یوں که تواس سے راضی اور دہ جھے سے رامنی ، بھر میرے خاص بند دل میں داخل ہواور میری جنت میں آ! ادل توجاتا ہے اس کے کو ہے میں جامری جان، جا، ضداحافظ! حضرت شاه معاحب عليه الرحمه كاوصال ٢٩، جمادي الاخرى مطابق ١٩، فروري ١٩٢٣ء شب بمعة المبارك، وات ٢ ججريا في منث ير موار افالله وانا اليه راجعون (عجب اتفاق ے کہ آج ۱۱، فروری ۱۹۹۹ء ہے جبکہ فقیر برسطور لکھ رہاہ) ۔ آئے بھی اور گئے دل بھی وہ لے کر ممکین ہائے کیا کیا نہ ہوا ہم کو خبر ہونے تک عالم برحق کا اٹھ جانا، عالم کا اٹھ جانا ہے کہ وہ شیرازہ بند کا نتات ہے۔۔۔ الحمد نلد آپ کے صاحبز دگان نے آپ کے بعد رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری ر کھا، دیلی ( ہندوستان) میں بھی اور کوئٹہ (پاکستان) میں بھی ۔۔۔۔۔۔ حضر ت

> گرامی بین :-(۱) او الفيض بلال فاروتی مجدوی (م، ۱<u>۹۹۸ اه / ۸ که ۱</u>۹۹)

شاہ صاحب کے ہاں ۸ صاحبزدیاں اور ۳ صاحبز ادگان ہوئے، صاحبز دگان کے اساءِ

الد الحن زيد فاردتي مجددي (م، ١١٣١ه / ١٩٩١ء) (r)

#### (٣) او السعيد سالم فاروقي مجدوي (م، ١٩٠٨ه / ١٩٨٤)

حضرت شاه صاحب کے وصال کے وقت حضرت بلال کی عمر شریف تقریباً ۱۵ می ، حضرت آله می ، حضرت زید کی عمر شریف کا مرشریف ۱۵ می اسال اور حضرت ابو النصر اللی فاروتی مجدوی سال (۱) که الحمد للله خانقاهِ مظهریه ، دیلی کی مند پر حضرت ابو النصر اللی فاروتی مجدوی رونق افروز بین اور کوئنه کی مند پر حضرت ابو حفص عمر فاروتی مجدوی جلوه افروز بین اور کوئنه کی مند پر حضرت ابو حفص عمر فاروتی مجدوی جلوه افروز بین ساور کوئنه کی مند پر حضرت ابو حفص عمر فاروتی مجدوی جلوه افروز بین اور کوئنه کی مند پر حضرت ابو حفص عمر فاروتی مجدوی جلوه افرون مندول کو آباد رکھے اور روحانی وعلمی فیض جاری و

سارى رېداين!

حضرت بلال فاردتی مجددی علیہ الرحمہ کے صاحبزدگان کوئٹہ میں ہیں ،راتم کا ان سے تعارف مہیں اس لئے ان کے بارے میں نیادہ لکھنے سے قاصر ہول، مول ، مول ان کی مند کوشاد آبادر کھے۔امین!

#### <u>---</u>

حضرت او الحن زید فاروقی مجددی طید الرحمه نے اپندوالد ماجد حضرت شاہ او الخیر علیہ الرحمہ کے حالات میں "مقامات خیر" کے عنوان سے ایک کتاب لکھی ہے ، جو شاہ او الخیر آکادی ، دہل نے شائع کر دی تھی، اس کا دوسرا ایڈیشن

(۱) حضرت بلال عليه الرحمه كے بال جار صاحبزادے اور چه صاحبزادیال ہوئيں، اور صاحبزادے حضرت عبدالله خاروتی حیات ہیں عالباً کوئله صاحبزادے حضرت عبدالله خاروتی حیات ہیں عالباً کوئله میں ہیں۔ حضرت زید علیہ الرحمہ کے بال تین صاحبزادے اور چھ صاحبزادیال ہوئیں صاحبزادوں ہیں کوئی نہیں۔ البتہ ایک ہوتے او انصر انس صاحب سجادہ ہیں۔ حضرت سالم علیہ الرحمہ کے بال چھ صاحبزادے اور تین صاحبزادیال ہوئیں

(وسیار / ۱۹۸۹ء) فقیر کے سامنے ہے جو ۸۰۰ صفحات پر مشتل ہے،اس میں حضرت شاہ صاحب کی نگار شات کے ذیل میں چند تحریرات کا ذکر فرمایا ہے مگر فاوی کا ذكر نهيل ..... فقير حضرت والعرماجد مفتى اعظم شاه محمد مغلمر الله عليه الرحمه کے فاوی الاش کررہا تھا، تھی ذخیرے میں حضرت شاہ صاحب کے تین فاوی نظر آئے جواسے موضوع بر نمایت اہم ہیں، چونکہ آپ کی سوائے میں فالای کاذکر نہیں اس لئے ان کی اہمیت اور بور ماتی ہے اس لئے یہ طے کیا کہ مخر تے وتر تیب کے بعد ان کو شائع کردیاجائے اور آپ کی مختصر سوائے بھی ساتھ شال کردی جائے۔اس اہم کام کے لئے آزاد کشمیر کے مشہور و معروف نقشبتدی براگ حضرت مخدومی قاضی محمد صاوق نقشیندی مجد دی دامت بر کاخهم العالیه ( جامع مسجد الفر دوس، گلمار ، کو ثلی) کی خدمت میں عرض کیا گیا، حضرت مدوح نے ریہ کام انپنے لائق و فائق پوتے، گرامی منزلت قاضى محد عبدالسلام تنشبندي مجددي استاد وارالعلوم سلطانيه، جملم (اين مولانا قاضی محمد عبدالواحد نقشبندی مجددی مظلم العالیء المعروف برحاجی پیرصاحب) کے شر و فرمایا، موصوف نے جس عرق ریزی اور جا نکائی سے مید کام کیاد کھے کردل خوش ہو سميا اور ان كے لئے ول سے وعائي تكليں۔ مولائے كريم ان كو دارين ين سر فراز فرمائے اور وہ آسان علم و عرفان پر آفتاب و ماہتاب بن کر چیکیں۔امین! فقیر نے اس مجموعه كانام " فمآويٰ خيرييه " تجويز كيا ہے۔

جموعہ کانام مستمادی حجربیہ سمجویز لیاہے۔ قادی خبر میں صغرت شاہ ابو الخیر علیہ الرحمہ نے اہم سوالات کے جولبات سرحمت فرمائے ہیں اور جس عالمانہ و قار ابور عار فانہ سنجیدگی و متانت سے تحریر فرمائے ہیں اس نے معاصر علماءِ حق میں آپ کو نمایت ممتاذ کر دیاہے۔ بیر مسائل ملت اسلامیہ کو آج ہمی ور چیش ہیں خصوصاً وہ مسائل جن تعلق

عکومت اور انظامیہ ہے ہے اور جن کی طرف علاء بالعموم توجہ نہیں فرماتے۔ مسلم معاشرے کودر پیش مسائل بھی اہمیت سے خالی نہیں ،اس فتم کے مسائل برسالها سال سے گفتگو کی جارہی ہے اور سمجھانے والے مرامر سمجھارہے ہیں، مرسجھنے والے مجھنے کے لئے تیار نہیں، یہ صورت حال نہایت تشویشتاک ہے اور اس سے یک جہتی اور ایکا نگت کا تصور خواب و خیال ہوتا جارہاہے، کیاا جھا ہو کہ ایسے قار کین کرام اس عارف کامل کے فرمودات کی طرف توجہ فرمائیں (جوبوے وزنی بیں)اور فکرو عمل کی اصلاح کی طرف متوجہ ہول مجر یقیعاً اتحاد و انفاق کی فضا سازگار ہوتی جلی جائے گ۔

قادی خریہ میں تین استفاء ات بیں جن میں سات سوالات بیر۔ تین کا تعلق مسلم معاشرے سے تعلق اسلامی حکومت اور انتظامیہ سے بور چار سوالات کا تعلق مسلم معاشرے سے بے۔ یہ اس ولی کامل کے فتوے ہیں جو "المل ذکر" میں سے تھے جن کے لئے قرآنِ حکیم میں یہ ارشاور بانی ہے:-

﴿فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ﴾

مولی تعالی ہم سب کو قاوی خیریہ سے استفادہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی تو فیق خیر رفیق فرمائے ، اور حفزت فاضل مصنف علیہ الرحمہ کو اپنے جوارِ اقد س میں مقام رفیع عطافر مائے ، ان کے فیض سے ہم کو مستفیض فرمائے اور ان کی قبر شریف کو اپنے انوار و تجلیات سے معمور فرمائے۔ آمین!

میں ایوان سحر مرفد فرازاں ہوترا نورے معموریہ خاکی شبستاں ہوترا

وصلی الله تعالیٰ علیٰ حبیبه محمد و آله وازواجه واصحابه وسلم ۲۹، شوال کرم ۱۳۱۹ه ۲۹، شوال کرم ۱۳۱۹ه ۱۱، فروری ۱۹۹۹ء ۱۲، فروری ۱۹۹۹ء ۲/ ۱۵– ی، نی-ای-ی-انځسوسائی کراچی (سنده، پاکتان)





وسبم الدالرحن الرعم علما ومنسون مستان مشرع مظین مندرجر خال من کاسی می فرما سے بیں دن يدكر كسى سلان ما كا فعت توري ملان جل يوان سات كيدا برنا في كرا ما يا-وسول لنده كاليا براد كرنا في يظر التا ية در الله ما الما وين عكم سلان كا على ورقصور وما ف عر المرد و کیرم کا اور ا کے ساتھ افعال سے دریا ہے۔ کا کیا ہے عام ومتدس نامائ كاس تدرول في دورون ووي واله دوم والعدي الم رعدست اور ا تا در و کی تعیق کرا دو بوطی و نوی رود وی در ع کا در در کاست نام اید ا

المحدد المراح على وكرماكم من كرام المراح على المراح على المراح المن المرام بيال موسوع المال مين الم المال المراحت المال ع اورصور في من وطوع من جدات من عدال الراحي من الشراع المالوث من الشراع المال المراح المراح

و انعف من المر و ما ل الله ناف إلى الموقف امن دست عاد العرف من عن عن عن عن عن المدار المعرف الدار المعرف الدار المعرف المرك المعرف المرك المعرف المرك المعرف المرك المر

-registal interior constitution وعالى وللتدعيس يشرعفي مراتش التدعليه في الأب والازة المينظرم ويقع ل ١٠٥٠ . تعد المقاعن ال ذ مال كول العدلق من العدان بطلاح مل م حداد العد كالم الم من ما ما الموه كت مده مليط من مليام والعدم ورس الدان مي فعل ارس المد كرو عد من الم العد الني ا + Dongood ישון בנים בניטים العفوا الدكول الإيفوالة كالانفورج ومالان فال ورمنع والله والتنسن و عال وحول القرم من نفس من ومن كرم الله فسوالت منه كربة مودكر معرف مميز ان دويم والم المراة المرا נים שעם משל ונוף ינו בנועה ן

## بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الْرَحِيْم استفتاء نمبرا

علاء وین دمغتیان شرع متین مندر جه ذیل مسائل میں کیا فرماتے ہیں۔

یہ کہ کسی مسلمان حاتم وقت کو اینے (۱)مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسا

مر تاؤكرنا جائيے۔

N

[٣]

M

[4]

[٣]

[٤]

[0]

یہ کہ ایک مسلمان جس کی مالی حالت خراب ہے اس کے ساتھ کسی مسلمان [7] حاكم فيكس دصول كننده كوكيها برتاؤكرنا جاسية

یہ کہ ایک مسلمان حاکم کوایے محکوم مسلمان کی غلطی اور قصور کو معاف کر تا اوراس پررحم کھانااوراس کے ساتھ انصاف اور رعایت کرنا(۲) کیاہے۔

(لجواب فو الموني للصواب حاکم وقت یر مسلمان بھائیوں کے ساتھ نرمی کرنا(۳)اور خوش اسلولی سے

یر تاؤ کرنا اور عدل و انصاف سے کام لینا اور مظلوموں کی فریاد سننا اور با قاعدہ اس کی محقیق کرنااور ہر طرح سے ال کا (م) خیر خواہر بتالازم ہے۔

كماقال رسول الله عَبْنِهُ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل(٥) الآ

M

في الاصل "اين" في الأصل مريام

في الاصل بحر في " في الأصل انهول

نى الاصل كە كالضافە بىلىنى عبارت يون بى الاظلەلە الاظلە

ظله امام عادل و شاب نشاء في عبادة الله الخ

( ترجمه عضرت ابو ہر مرہ و منی اللہ تعالی عند سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایاسات فتم کے لوگ اس دن اللہ تعالی کے سائے تلے ہول گے جس دن اللہ تعالی کے سائے تلے ہول گے جس دن اللہ تعالی کی سائے کے سواکوئی سامیہ نہیں ہوگا۔عادل حکمر ان، وہ توجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بلایو ها الحج) (۱)

وقال رسول الله عَنْهُم أن المقسطين عندالله على منابرمن نورعلى

ركان رسون الله عليه المعلمين عدالله على منابر من دور على القي الله القيار من الله القيار من ١٠٠٣ [١]

(ب) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، ج ۱۰، ص ۳۳۸۔

(ج) المعجم الأوسط، ج ٧، ص ١٧٤

(د) صحیح مسلم، ج ۱ ،ص ۳۳۱

(a) مسند الامام احمد بن حنبل، ج ٣، ص ١٨٢

نوث: [۱] صحیح مسلم اور مسند الامام احمد حنبل کاروایت ش الامام العادل (نام تریف کے ماتم) ہے۔ العادل (نام تریف کے ماتم) ہے۔ ان کتب ش انام تریف کے بخیر ہے۔ [۲] بقیہ صدیث ایول ہے۔ ورجل قلبه معلق فی المسجد ورجلان تحابافی الله اجتمعاعلیه وتفرقا علیه ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتی لاتعلم یمینه ماتنفق شماله ورجل ذکر الله خالیا فضاضت عیناه.

(عن ابي هريرة)

ترجمہ: اور جس کا دل معجد میں اٹکا رہے۔ وہ دو خض اللہ تعالیٰ کے لئے آپس میں محبت کریں اس کی خاطر اکتھے ہوں اور اس کی خاطر جدا ہوں۔ وہ مخض جے کوئی مقتدر اور حبین عورت (گناہ کی) وعوت دے اور وہ کے کہ میں اللہ تعالی سے ارتا ہوں۔ يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم واهليهم

(ترجمه: حفرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كه رسول خدا

میلائی نے فرمایا عدل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی وائیں جانب نور کے منبروں پر جول میں عدل کیا کرتے منبروں میں عدل کیا کرتے

(4)(\_#\_

وعن أبى موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله عنه ألى من لسانه ويده.

وہ جو چمپاکر معدقہ دے حی کہ بائیں ہاتھ کونہ پند چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے اور

وہ جو تنمائی میں بیٹھ کر اللہ تعالی کویاد کرے اور اس کی آتھوں سے آنسو جاری جو جا کیں۔ [۷] (الف) میچ مسلم، ج۲، ص ۲۱۱

(ب) سنن السائي كاب القناة رم ٢٠٠٠

(ج) كنزالعمال، جلد ۲، م ۸

(د) سیخ این حبان بر تیب این بلبان رج ۱۰، ص ۳۳۲

(ه) مندالامام احدين طبل، ج ٢٠ م ١٣١١

مندالامام احمد بن عنبل میں بیرحدیث ین انفاظ مروی ہے۔

ان المقسطين في الدنيا على مناير من لئو لئو يوم القيامة بين يدى الرحمن

بما اقسطوا في الدنيا.

(ترجمہ: دنیا میں انصاف کرنے والے روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے موتیوں کے منبروں پر پیٹھ ہول گے (یہ اعزازان کو) دنیا میں انصاف کرنے کی وجہ سے عطاموگا۔)

[٨] في الأصل "مالاسلام"-

(ترجمہ: حضرت او موی اشعری رضی اللہ تعالی عنهٔ فرماتے ہیں، ہیں نے عرض کیا،

یار سول اللہ! علی مسلمانوں میں سے افضل کون ہے آپ علی نے ارشاد فرمایا، جس
کے ہاتھ اور ذبان سے مسلمان محفوظ ہوں۔) (9)

کے اتھ اور ذبان سے مسلمان محفوظ ہوں۔) (۹)

[۲] مسلمان حاکم کو چاہئے کہ یہ نیکس اس خفس سے ،اگر قدرت ہے ،نہ لے ورنہ اس کو مسلمت و سے اور اس کے ساتھ نرمی سے کام لے کیونکہ یہ فیکس ہر فخفس کے حق میں ، فئی، ہویا فقیر ظلم ہے لیکن چونکہ حاکم بھی گور نمنٹ کی طرف سے مجبور ہیں اس لیے تھی ، ہویا فقیر ظلم ہے لیکن چونکہ حاکم بھی گور نمنٹ کی طرف سے مجبور ہیں اس لیے تھی بالا میں سے کمی نیک کے تھی کی تعمیل کرے اس میں اجر بہت ذیادہ ہے اور صلہ رحی میں داخل ہے۔

(الف) سیح طاری، ج۱، م ۲- راوی حضرت او موگالا شعری رضی الله عنه (ب) میچ مسلم ، ج۱، م ۸ ۴- راوی حضرت عبدالله بن عمر در صنی الله عنه (ج) المجم الاوسط، ج۲، م ۲۰ - ۲- راوی حضرت معاذبی جبل رمنی الله عنه (ه) متدالا مام احمد بن منبل ، ح ۵، م ۵۲۲ حضرت عمر وین عبد رضی الله عنه مندر جه بالا کتب بین در ج بالار توبول سے بدین الفاظ مر دی ہے۔

اي الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويديه\_

(و) میچ مسلم، ج ۱، ص ۲۸

[4]

(ز) سیح ان حبان بر تیب ان بابان ، ج ۲، ص ۱۲۵

ان دونوں کماول جی حضرت عبدانلہ بن عمرو بن عاص رمنی اللہ عنہ سے ال لفظوں کے ساتھ روایت ہے۔ ای المسلمین خیر

(ح) مح عاري جا اس

(ط) صحیح المان حبال برتر تیب الن بلبان ، ۲۰ م ۱۲۵

عن عبيدالله بن عبدالله رضى الله عنه انه سمع اباهريرة عن النبى عن عبيدالله بن عبدالله رضى الله عنه أنه سمع اباهريرة عن النبي عنه أنه كان تاجر يداين الناس فاذا راى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه (١٠)

### : (ى)الاوب المقروالامام البخاري، ص ١٣١

(ك) منح مسلم، ج ١ ، ص ٨٨. حضرت جار ر مني الله عند \_

ان كتب من أب عبدين الفاظ مديث مروى ب

المسلم من مثلم المسلمون من لساته ويده

المطالبة في البيوع شهدين القاظروايت ب.

[۱۰] (الف)صحیح بخاری،ج ۱،ص ۲۷۹ عن ابی هریرة رضی الله تعالی عنه (ب) صحیح مسلم،ج ۲،ص ۱۸ عن ابوهریرة رضی الله تعالی عنه

(ج)صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، ج ۱۱، ص ۲۱، باب الدیون

(د) سنن النسائي ،ج ٢ ،ص ٢٣٣،ياب حسن المعاملات والرفق في

فاذا راى اعسار المعسر قال لقناه تجاوز لعل الله يتجاوز عنا فلقى الله فتجاوز عنه.

ترجمہ :جب سی تھ دست کی مقلی کودیکھائے کار ندے سے کتادر گزر کرو شاید اللہ تعالی ہم سے در گزر قرمادے (مرنے کے بعد) جب وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں چیش ہوا تواللہ تعالی نے اسے معاف قرمادیا۔

(ع) سنن النسائی، ج ۲، ص ۲۳۳. پس معزت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عثماسے یول دوایت ورج ہے۔

ادخل الله عزوجل رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا و مقتضيا الجنة

(ترجمہ: ایک تاجر لوگوں کو قرض دیتا تھاجب کمی کو تنگدست یا تا تواپینے کار ندوں کو کتاکہ اس سے در گزر کروشا کداللہ تعالیٰ جمیں معانب فرمادے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے

معان*ف فرمادیا*)

عن ابى حذيفة رضى الله تعالىٰ عنه قال سمعت النبى عُبَيْتُ يقول مات رجل فقيل له ما كنت تفعل قال كنت ابايع الناس فاتجر زعن

العوسرو اخفف عن المعسر (خففولة) (ترجمہ: حضرت الى صدّيقہ دمتى اللّہ تعالى عنہ فرماتے جيں۔ پيں نے حضود عليہ الصلاۃ

والسلام سے سنا آپ علی نے فرمایا ایک آدمی مرکمیاس سے سوال کیا گیا، تو کیا کرتا تھا،
اس نے کہا، یس لوگوں سے بیخ کرتا تھا کشادہ حال مختص سے کھوٹے سکے قبول کرلیتا اور
متکدست سے تخفیف کرتا تھا۔اسے حش دیا گیا۔)(۱۱)
قال الله تعالیٰ فاتباع بالمعروف

عن الله عدائي فالباع بالعووف (17) (١٢) (١٢) مطالن كرير) (١٢) الماديث بالاال كرير) (١٢) الماديث بالاال الوكول كرير من بير

(ترجمه: آقائد دوعالم عليه في في الله تعالى في الله فعض كوجنت بن داخل فرمادياجو فريد في اور فروضت كرفي اور فيعله وينادر فيعله سنني بن فرم خوتها)

[۱۱] صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۲۲ ـ

نوث: غفرله كالفاظ اصل تحريين موجود دين

[۱۲] البقره آیت ۱۷۸

(۱۳) جنہوں نے اپنے (حقوق) (۱۴) رحمہ لی سے چھوڑ دیئے ہیں یا معمر کے ٹیمز کا انتظار کرتے ہیں یا معمر کے ٹیمز کا انتظار کرتے ہیں (۱۵) ہیں وہ شخص جس نے کسی ظالم کے ظلم سے کسی غریب کوچالیا اس کر لئے اور لط افق الدیان اور مدمج (۱۷)

اس کے لئے اجر بطر این اولی زیادہ ہوگا۔ (۱۱)

كما قال رسول الله بمناهم من انظر معسر اكان له كل يوم صدقة ومن انظر بعد حله كان مثله كل يوم صدقة

(ترجمہ: حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنهٔ فرماتے ہیں کہ حضور علی نے ارشاد فرمایا جو مخص تنکدست کو مسلت دے ہر دن اس کے لئے معدقہ کرنے کا ثواب ہے اور جو

مقروض کو مقررہ تاریخ کے بعد مسلت دے ، تواس کے لئے اس کی مثل ہرون صدقہ کرئے گا تواب ہے)(۱۷)

وقال رسول الله بَشَيْمُ من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخره (١٨) [١٣] في الاصل "هــــــ"-

[18] اصل تحريض لفظ منابوا باعدازه سے لكما كيا بـ

[۱۰] فی الاصل" معرکی بسرگی انتظار کیئے ہیں" معسر۔ تنگدست بسر۔ فراخ دستی [۱۶] فی الاصل " ہوگی"۔

(الف) مندالامام احمد فن منبل ، ج٢، ص ٨٢ مر عن ابي بريده)

(ب) كرّ العمال، ي ٢١٨ م ٢١٨ بالقائل متقاربة من انظر معسرا بعد حلول

اجله كان له بكل يوم صدقة.

[١٧]

(ج) سنن دار می مرح ۲، ص ۷۲ ا

(الف) محیح مسلم ،ج۲، م ۳۴۵ (عن ابو هریرة رضی المله تعالی عنه) (ب) مسیح این حبان بر تیب این بلبان ،ج۱۱، م ۴۲۵ \_ (عن ابی هریره رضی

(ب) میخ این حبان بتر تبیب این بلبان ، ن ۱۱، ص ۲۵۵ رعن ابی هریره رضی الله تعالیٰ عنه) (ترجمہ: رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔جو محض کسی تک دست پر آسانی کر تاہے تواس پراللہ تعالی دنیاد آخرت میں آسانی فرمائے گا۔)

وقال رسول الله يُشكّم من احب ان يظله في ظله فلينظر معسرا وليضع له

(ترجمہ: حضرت الی بیر رضی اللہ تعالی عند حضور علی ہے دوایت فرماتے ہیں کہ آپ علی ہے نے فرمایاجو پیند کر تاہے کہ اے اللہ تعالی اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے

اب معدد من برآسانی کرے بامعاف کردے۔ (۱۹)
دومقروض برآسانی کرے بامعاف کردے۔ (۱۹)

["] بهت المحاج عن ابى در رضى الله تعالى عنه قال رسول الله منظم الحد الحد الله منظم الله منظم الله منظم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه طعامه و يلبسه من لباسه (٢٠)

(ج) مندالامام احمين حنبل ، جم، ص ١٩٤٠ (عن ابي هريره رضي الله تعالى)

(ه) سنن ایو داووین ۲۶، ص ۳۲۸ (عن ابی هریده رضی الله تعالی عنه)

(و) جامع ترفري من ٢٠ م ١٠ ال (عن ابي هريره رضى الله تعالى عنه) (د) سنوماك المدري من من من من المدري الله تعالى عنه المدري

(ز) سنن اين ماجد ، ج ۲ ، ص ۲۰ (عن ابي هريره رضى الله تعالى عنه) (الف) مندالامام احمد من حنبل ، جه، ص ۱۳۳ س

(عن ابي يسر رضي الله تعالىٰ عنه)

[14]

[٢٠]

د من بهی پسر رحمی است معنی عب

(ب) كرزالعمال، ج٢، ص٢١٩ (عن ابي يسر رضى الله تعالى عنه)

(الف) مندالامام احمد تن حلبل من ۲ م م ۱۹۸ (عن ابي ذر رضي الله تعالى عند)

(ب) جائ ترزري الله تعالى عنه ابي فروضي الله تعالى عنه)

(ج) كنزالعمال، ج٩، ص ١٤١ (عن ابي ذر رضي الله تعالىٰ عنه) م

(م) می می الله تعالیٰ عنه) (عن ابی در رضی الله تعالیٰ عنه)

(ترجمہ: حضرت الی در رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضور علی نے فرمایا اللہ تعالی نے مہا اللہ تعالی نے تمہارے بھا کی اللہ علی اللہ تعالی نے تمہارے بھا کی الحت اس کا بھائی مواسے چاہیے کہ اپنے کھانے سے اس کو کھلائے لورا پے لباس سے اسے پہنائے۔)

كم اعفو عن الخادم يا رسول الله رفي قال في كل يوم سبعين مرة.

سم بحسوس بالمحتم یا رسون بلنه رسی می من یوم سبین مود.

(ترجمه: حفرت عبدالله بن عمر در منی الله تعالی عنماردایت کرتے بین که حضور علی کی خدمت الله سیالی خاص ما منر بوااس نے عرض کی یار سول الله علی خادم کو

کتی دفعہ معاف کیا کروں۔ آپ سی اللہ خاموش ہو سے اس مخص نے پھر عرض کی آپ نے فرمایا ہردن ستر دفعہ) (۲۱)

وقال رسول الله عُبُرُتُهُ من لم يرحم الناس لم يرحم الله.

(ترجمہ: حضور علی نے فرمایا اللہ تعالی اس مخف پررتم نہیں فرماتا جو لوگول پررتم نہیں فرماتا جو لوگول پررتم نہیں کرتا۔) (۲۲)

وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفرالله لكم والله غفور رحيم (٢٣)

رسیم در در در در در کرد کریں اور در گرد کریں ، کیاتم پسند منیں کرتے کہ اللہ تعالی ا

جامح ترفري، ٢٥ من ٢١ (عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنه) (الف) جامح ترفري، ٢٤، ص ١٩ (عن حويو بن عبدالله رضى الله تعالى عنه)

(ب) ميخ ان دبان، ٢٠١٥ س١١١ ـ (عن حريو بن عبدالله رضى الله تعالى عنه)

(ج)الادبالفرد، ص ٢٣ ـ (عن حرير بن عبدالله رضي الله تعالى عنه)

سورةالنور\_آيت تمبر ۲۲

[۲۱]

[۲۲]

[77]

تمهاري مغفرت كرے اور الله تعالى تشخوالا مربان بے۔)

وقال تعالى فاعف عنهم واصفح أن الله يحب المحسنين.

(ترجمه: ان كومعاف فرماد يجيئ اور در گزر فرماد يجيئے ہے شك الله تعالى احسان كرنے

والول سے محبت فرماتاہے۔)(۲۴)

وقال رسول الله ﷺ من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه

كربة من كرب يوم القيامة\_

(ترجمد: حضور علي في فرماياجس محفس في اسية مسلمان بهائي د زياكا كوئي غم دور كياالله تعالى اس سے قيامت كے ون كى سيحيول سے منتلى دور فرمادے گا۔) (٢٥)

وقال رسول الله يُتَلَمُّ إن احد كم مراة اخيه فان راي به اذي فليمطه عنه\_ (ترجمہ: تم سے ہرایک اپنے بھائی کے لئے آئینہ ہے اگر اس میں کوئی ناگوار امر دیکھے تو

ال كودور كردي\_) (٢٩)

[77]

جروة بجبر والحقير الو الغير بخفركه ولوالدر اللاجوية كلها صعيعة

(ایجتر مجسر مظهر (الله بختر له (ایام) معجد فستم دوری وبلی

سورةالمائد وآيت نمبر ١٣ [4 2] [Yo]

(الف) چامع ترندي، ٢٤، ص١٣ ـ (عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه)

(ب) مندالامام احمد بن حتبل عن ٢ء ص ٢٥٠ (عن ابي حريرة رضى الله تعالى عنه)

(ج) المرورك، ٢٥٠، ص ٢٥٠ (عن ابي هريره رضي الله تعالمي عنه)

(ھ) كنزالعمال، ج١٥٥، ص ٩٠٠. (عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه)

(الف)كنزالعمال، ج٩، ص٢٦\_ (عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه)

(ب) جامع ترقد كي من ٢٠ مي ١٥٠ (عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه)

## بسم الله الرحمن الرحيم استفتاء نمبر ٢

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین حسب ذیل مسائل میں کہ

غیر خدا کو سجدہ کرنا اور نیز اینے پیر کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے یا نہیں ؟اگر ناجائزے توجائز کنےوالے کی نسبت شرعی علم کیاہ۔

اهل قبور لیعنی اولیاء الله ویزرگان دین سے اپنی حاجتیں اور مرادیں طلب كرنى جائزين يا نهين؟ حضرت پیران پیرکی حمیار ہویں مقرر کرنی اور اس کا ایبا تعین کرنا کہ آگے یکھیے اس کے کرنے کو ناجائز خیال کیا جائے شرع شریف میں کیا ہے؟

#### الجواب هوالموافق للصواب

سجدہ تبحیہ غیراللہ کے لیے حرام ہے۔

كما في المدارك وكان سجود التحية جائز أ فيما مضي من الزمان ثم نسخ بقوله عليه

السلام لسلمان حين اراد ان يسجدله لا ينبغي لمخلوق ان يسجد لاحد

بينوا و توجروا .

[1]

[Y]

[1]

الالله تعالىٰ . (ترجمه: پيلے زمانه ميں مجده تحيه جائز تفله مجر منسوخ جو كيا حضور عليه الصلاة والسلام

نے حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عنه کو فرمایا جب آب نے حضور علی کو سجدہ

کرنے کاار ادہ کیااللہ تعالی کے موامخلوق میں ہے کی کے لئے سجدہ کرنا جائز نہیں)(۱)

وفي التفسير العزيزي

وما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدى المشائخ فان ذالك حرام قطعاً.

(ترجمہ: سجدہ جو جابل لوگ مشائخ کرام کے سامنے کرتے ہیں قطعی حرام ہے) وفی المخاذن

لایسبجد بعضنا لیعض لان السبجو د لغیر الله حرام (ترجمہ: مسلمان کیک دوسرے کو مجدہ نہ کریں کیول کہ غیر اللہ کو مجدہ خرام ہے)

في شرح المناسك للقارى

اماالسجدة فلا شك انها حوام (ترجمه: مجده بلاشه حرام ب-) (۲)

(ترجمہ: مجدہ بلاشہ حرام ہے۔) (۲) فی العالم الگیریہ

من سجد للسلطان على وجه التحية اوقبل الارض بين يديه لايكفر

(ترجمہ: جس نے باد شاہ کو سجدہ تعظیمی کیایاس کے سامنے زمین یوس ہوااس کو کا قر نہیں قرار دیا جائے گا) (۳)

[١] مدارك التزيل على المش الخاذان من ١٥ م نعماني كتب خاند لاجور

[٢] المسلك المتقسط في المنسك المتوسط على لباب المناسك،

ص ۲ ، ۳ ، دار الفكر بيروت.

[4]

اصل نخه میں عبارت موہ اندازہ سے میہ حوالہ لکھا گیاہے۔

فتاوی عالمگیریه، ج۵ ، ص ۳۹۸، مطبع الکبری الامیریه مصر.

ولا كل بالا سے معلوم ہواكہ غير اللہ كے لئے مجدہ تحيد قطعاً حرام ہے ليكن جائزر كھنے والا كافر نہيں۔

كما في العالمگيريه

[7]

من اعتقدالحرام حلالاً اوعلى القلب لا يكفر ...... هذا اذاكان حراماً لعينه امااذاكان حراماً لغير فلا وفيما اذاكان حراماً لعينه انما يكفر اذا كانت الحرمة ثابتةبدليل مقطوع به امااذ اكانت باعبار الآحاد فلا يكفر (كذافي الخلاصة ملخصاً)

(ترجمہ: جس فے حرام کو حلال اعتقاد کیایاس کے بر عس اس کی تکفیر کی جائے گی یہ اس صورت میں ہے جب حرام لعید ہولیکن اگر حرام لغیر ہہوتو تکفیر نہیں کی جائے گی اس صورت میں ہے جب حرام لعید ہولیکن اگر حرام لغیر ہوتو تکفیر نہیں کی جب حرمت دلیل قطعی سے اور حرام لعید کی صورت میں تکفیر صرف اس وقت ہوگی جب حرمت دلیل قطعی سے طاحت ہواور اگر خبر واحد سے ثابت ہوتو تکفیر نہیں کی جائے گی خلاصہ میں اس طرح سے۔) (مخضرا) (۱۲)

[۲] توسل جائزے چنانچہ مدیث شریف میں آیاہ۔

عن عثمان بن حنيف قال ان رجلاً ضرير البصر اتى النبى رضي فقال ادع الله تعالى ان يعافيني قال ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خيرلك قال فادعه فامره ان يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذالدعاء

فتاوی عالمگیریه ، ج۲، ص ۲۷۲، مطبع الکبری الامیریه مصر

اللهم انى اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة ربي المحمد) اللهم انى اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد اللهم اللهم فشفعه في رواه الترمذي. (۵)

[۵] جامع ترمذی، ج ۲، ص ۱۹۸، مطبوعه سعید کمپنی کراچی. نوث: بنتابی و بلی، نور محمد کار فائد تجارت کتب کراچی اور سعید کمپنی کراچی کی مطبوعہ ترذی بین بامحمد کے الفاظ تمیں ہیں جبکہ

الاذكار، امام تووى، ص ١٦٧، مطبوعه المكتبه الاسلاميه

استانبول ترکی شی توال ترمذی و این ماجه. (ب) حصن حصین، امام جزری، ص ۱۲۲، مطبوعه نول کشور

رب حصن حصین، امام جزری، ص ۱۲۲، مطبوعه نول کشور لکی در این ماجه اور مستلوك.

> **وضا**حت : را

(الف)

(Z)

الحرزالثمن شرح الحمن الحصين، ملاعلى القارى، ص ٣٥٨، مطبوعه تول كشور الحرزالثمن شرح الحمن الحصين، ملاعلى القارى، ص ٣٥٨، مطبوعه تول كشوء الله ين محب الله نبيرة يشخ عبد الحق محدث وبلوى، ص ٢٠٣، مطبوعه نول كشور لكھنوء بيں با محمد كے الفاظ كوبغير تنقيد كے ثابت و كھا گياہے۔

(ترجمه: حضرت عثمان بن حنیف رضی الله عنهٔ فرمائے ہیں که ایک مابینا هخص حضور سرورانمیاء علی فدمت اقدی میں حاضر ہوالوراس نے عرض کی، آپ اللہ تعالی

ہے دعا کریں کہ وہ مجھے صحت عطا فرماوے ، آپ نے فرمایا ، اگر تو چاہتا ہے تو دعا کرتا

ہول اور اگر تو جابتا ہے تو مبر کریہ تیرے لیے بہتر ہے۔اس نے عرض کی، دعا

فرمائیں، آپ نے اسے تھم دیا کہ اچھی طرح وضو کر اور بید دعا کر اے اللہ میں تجھ سے سوال کر تا ہول تیریبارگاہ میں تیرے ئی، نی دحت صرت محر اللہ کے وسلہ سے متوجہ ہوتا ہوں یارسول اللہ میں آپ کی وساطت ہے اسے پروردگار کے درباریس

متوجہ ہوتا ہوں تا کہ وہ میری میر صاحت پوری کردے اے اللہ آپ کو میرا شفیع بنا

پس اس (۲) مخف نے آنخضرت ﷺ کووسلیہ محمر ایااور دعا مانکی پس اس کی آگھ اچھی ہو گئی بغیر اس کے کہ آنخضرت اس کے لئے کوئی خاص دعاکریں (۷) یں اس طرح اگر کوئی مخص کسی ولی کو وسیلہ ٹھمرا کے وعاکرے پس موافق زعم مانعین

ك اگر ان كے نزد يك دعاكرنے كے (معنى) استداد نه بھى ہو- ہم كتے بيل كه وه مقبول بارگاہ ہو جائے گا کیونکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت نے اس کے

لئے دعا نہیں کی صرف توسل کی رکت ہے (آگھ) اچھی ہو گئی ایے (۸) (ہی) ہم اگر توسل كريں تواللہ (سے)اس معن (كالحاظ) كرك كه ممارے محبوب كے نام سے

سوال کیاہے ، مقصود پور اکرنے کی امیرہے۔

في الاصل"*أيكا"*\_ [7] في الاصل"اس ك" [٧]

في الاصل"اليك"  $[\wedge]$  بہت سے دلائل سے بیہ بھی ثامت ہے کہ بدرگان دین بعد موت دوسرے کے لئے بھی دعاکر سکتے جیں اور الل قبور سے مانگنااگر اس معنی کر کے کہ وہ اپنے تصرف میں مستقل بعضہ ہے تو خرابل ہے لیکن اگر میہ معنی جیں (۹) کہ خدا کے پاس دعا کر کے دلا دو تو جائز ہے۔

الا] میار ہویں شریف کے لئے تعین تاریخ بلاشہ جائزہ کیو نکہ بلا تعین تاریخ الا التعین تاریخ کو فاص کرنے کی ضرورت کیاہے سووجہ کو فاص کرنے کی ضرورت کیاہے سووجہ اس کی (۱۰) یہ ہے کہ ان پر ایصال اواب اس دن شروع ہواہے جس دن انکاانقال ہوا تھا۔ سوایصال تواب کی ایک فاص مناسبت اس دن سے ہوباتی دنوں میں نہیں ہے اور ایسی تعین تاریخ حدیث میں بہت می جگہ میں آئی ہے۔

حداثنا زياد بن ايوب حداثنا هشيم انا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قدم النبي و المدينة وجد اليهود يصومون فسئلوا عن ذالك فقالواهو اليوم الذي اظهر الله فيه موسى على قرعون ونحن نصوم تعظيماً له فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم وامر بصيامه.

بی پاک علیقہ دیند منورہ تشریف لائے آپ نے میود ہوں کوروزہ رکھتے پایا۔ ان سے اس بارے میں پوچھا گیا، وہ کئے گئے، بیدوہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علید السلام کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا ہم اس دن کی تعظیم کی خاطر روزہ

<sup>[</sup>٩] في الاصل"كرك"

<sup>[</sup>١٠] في الاصل"ب"

رکھتے ہیں نی پاک سیالی نے ارشاد فرمایا۔ ہم موسی علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب

بیں۔ آپ نے روز در کھنے کا حکم دیا) (۱۱)

عن ابى قتادة قال سئل رسول الله ﷺ عن صوم يوم الاثنين فقال فيه

ولدت وفيه انزل على رواه مسلم (ترجمہ: حضرت رسالت مآب علی ہے ہیر کے دن روزے کے بارے میں بوجھا

سمیا تو آپ نے فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی۔ اس دن مجھ پر (مہلی) وی نازل

موئی۔) (۱۲)

الیں ان حدیثوں سے معلوم ہو تاہے کہ تعین تاریخ کوئی بری چیز نہیں ہاں اگر کوئی مختص اس تاریخ مقررہ پر اگر اس خیال سے ذور دیتا ہے کہ اس کو آ کے پیچیے كرناناجائز ۽ ٿو بير خيال بدعت ہے لقوله عليه السلام من احدث في امرنا ماليس منه فهورد.

# عروه لاو (لغير تغفرانه والولائديه

اللاجوبة كلها صعبعة معسر مظهم الله افغرار

(ما) معجر فتعبوري

صحیح مسلم ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ، مطبوعه آرام باغ کراچی

[۱۲] صحیح مسلم ، ج ۱ ، ص ۳۷۷ ، مطبوعه آرام باغ کراچی

### بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم استفتاء نمبره

(كيا فرماتے ہيں علمائے دين اس مسلے ميں كه ايسال تواب كے لئے تاريخ مقرر كرنا جائز بيانا جائز؟)

# الجوال فو الموني الصوال

مجوزین اور مانعین دونول فراتی کا (۱) اس بات مر اتفاق ہے کہ ایسال تواب

بغیر تعین تاریخ جائز اور متحن ہے لیکن کلام صرف تعین تاریخ میں ہے جس طرح سے سوال میں نہ کور ہے آیا یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو ہماس کے متعلق کچھ عرض کر نا(۲)

جا ہے ایں و بالله التو فیق۔

مخفی ندر ہے کہ شریعت میں بھن دنوں کی فضیلت بھن پر آئی ہے اس طرح سے بعض ون کی وہ خصوصیات ہیں (۳) جو دوسرے دن میں نہیں ہیں (۴) مثلاً

جعد ليلة النصف من شعبان ادر ليلة القدر وغير وان وتول بين أكر كوئي اس خيال ے کہ ان دنوں کے (۵) عمل سے زیادہ اجر لے گا اگر کوئی دوسر سے دن کی بہ سبت

نیادہ عبادت کرے یاس کودوسرے دنول کید نسبت زیادہ بارکت سمجے وہ امر مشروع

- في الاصل"ك" [1] في الاصل"كرية" [7]
  - في الاصل" ہے" ["]
    - في الاصل"م" ["]
      - في الاصل"ك" [4]

ہے جیسا کہ اوپر کے دنول کے متعلق حدیثول میں جو کچھ آیا (۱) ہے ہر مخض بلعہ خاص طور پر علاء کواس کے متعلق خوب علم ہے اب دیکھنا ہیہ ہے کہ ان ایام مذکورہ کے متعلق مديثول مين جو فضائل آئے(2) بين، آياير كت ان مين أنا معلل بالعلة بيا نهیں۔ سو دیکھتا ہوں بعض لیام کی خصوصیات میں جو حدیثیں آئی ہیں( ۸ )ان حدیثوں ے بیر معلوم ہوتا ہے کہ وہ معلل بالعلة بیں (۹) چنانچہ جمعہ کے متعلق حدیث میں آیا(۱۰) ہے کہ اس ون خلقت آدم علی میں او علیہ السلام تمام ہوئی ہے اور اس ون میں ان کو بہشت میں جکہ وی ہے اور وہال سے ٹکالا کیااور ای دن تیامت تائم ہو کی (۱۰)- اس طرح سے لیلة القدر کی فضیلت معلل به نزول قرآن ہے۔(۱۱) ای طرح سے يوم عاشوره كى قشيلت معلل به علت بنجاة موسى من فوعون ہے۔

> في الاصل"آئي" [4] في الاصل" آلي ب

[4] في الاصل"ب" [4]

[4]

w

في الأصل"ــــ

(الف)في الأصل"ألي" [+]

(ب) فيه خلق آدم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها والاتقوم الساعة الاقي يوم الجمعة. (عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه)

(صحیح مسلم شریف،ج ۱، صفحه ۲۸۷)

(ج)شر ح السند، ج ۲۰ مص ۲۰۷

اناانزلناه في لبلة القدر وما ادراك ماليلة القدر ليلة القدر خيرمن الف شهر . سورة القدر آيت ا ٣٢ (۱۲) وغیر ذلک۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنوں (۱۳) کے فضائل اور خصوصیات سب میں علت کو دخل ہے جنب بیبات ثابت ہو چکی۔(۱۳) تو پہلے ہم ہدعت کے (۱۵) معنی کرتے ہیں۔بدعت غیر وین کو دین میں داخل کرنے کانام ہے۔جننے (۱۲)

مسائل من (۱۷) پداہوں اس کی اصل کتاب اللہ اور سنت رسول علیہ میں ملتی (۱۸) ہو تووہ بدعت نہیں۔ کیو ظاہر مدیث شریف میں یہ آیا ہے۔

ا] قدم النبي المدينة فراى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ماهدا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني اسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فانا احق بموسى منكم قصامه وا مربصيامد. (عن ابن عباس

صحیح البخاری ،ج ۲، ص ۵۹۳، باب صیام یوم عاشوراء.

(ترجمہ: بی کریم علی علی مدید منورہ تشریف لائے آپ نے ملاحظہ فر مایا کہ یہودی عاشورہ کے ون روزہ رکھتے تھے آپ نے پوچھا یہ کیماروزہ ہے وہ کنے لگے یہ باید کت دان ہے اس دن اللہ تعالی نے بینی اسر ائیل کو اپنے دشمن سے نجات دی اید کت دان ہے اس دن اللہ تعالی نے بینی اسر ائیل کو اپنے دشمن سے نجات دی قو حضر سے موکی علیہ تو حضر سے موکی علیہ السلام نے روزہ رکھا آپ نے فرمایا ہم حضر سے موکی علیہ السلام کے تم سے زیادہ حق وار میں چنانچہ آپ نے روزہ رکھااور رکھنے کا حکم دیا۔)

[17] (الف)في الاصل"وك "

[۱۲] في الاصل" جِكا" [۱۵] في الاصل"ك"

رضي الله تعالى عنه)

[١٦] في الاصل" جثني"

[14] في الاصل"ئي"

[١٨] في الاصل" لحتة "

"من احدث في امر نا ماليس منه فهورد" (١٩)

(ترجمہ: جس شخص نے ہمارے (اس)وین میں نئی اختراع کی جو اس میں ثابت نہیں

ہے وہ مردو ہے۔) ير تقديريائ (٢٠) جانے اس كى (٢١) اصل كماب الله اور سنت

ر سول علیہ میں تووہ مالیس منه نہیں رہابات ماکان منه ہے اب بدو کھناہ کہ

گیار حویں شریف جولوگ کیا کرتے ہیں اس دن کی (۲۲) تخصیص کے جائز ہونے کی

کوئی وجہ بھی ہے یا نہیں۔ سوغور کرنے سے معلوم ہو تا ہے کہ پیران پیر صاحب پر ایسال ثواب کرنا، مثلاً اس ساعت ہے شروع ہوا جس دن، جس ساعت میں ان کا

انقال ہوا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ مروگان کے حق میں یوم وفات میں ایصال ثواب کر نابہ

نسبت دوسرے دنول کے زیادہ اتفع ہے۔ چنانچہ (جس دن روح قبض ہوتی ہے)اس ون وحشت زیادہ ہوتی ہے ای وقت اگر زندوں کی طرف سے اگر کچھ ٹواب ان کی روح

يريني توان كى روح كے لئے موجب تخفف ہے-اس كئے بہت سے (٢٣) اموريوم و فات میں ایسے کئے جاتے ہیں جود وسرے د تول میں نہیں کئے جاتے

(۱) صحیح مسلم ، ج ۷ ، ص ۲۲۱ ، بیروت

(ب) كثر العمال، خ ١، ص ٢١٩

(ج)مندالامام احدین حنبل،ج ۷، ص ۳۴۲

امر فا کے بعد صبح مسلم اور کنز العمال میں لفظ صد اکا اضافہ ہے جبکہ مند امام احمد ین حنبل میں لفظ هذا نہیں ہے۔

في الاصل"يايا" [4.]

في الاصل"كے" [[1]

في الاصل"وه" [44]

في الاصل"ى" [44]

(۲۳) ہیں۔ مثلاً تلقین موتی فی القبور اور قرآن خوانی کے (لئے) قاریول کو قبر پر بھلاناوصدقہ وغیرہ یوم وفات کو دوسرے دنوں کی (۲۵)بہ نسبت ایصال تواب کے یدنیاد تی متعلق (۲۸)اس دن کے ساتھ ہے جس دن ان کا نقال ہواتھا تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی خاص وجہ ہے کسی چیز میں کوئی خصوصیت آجائے تواس (۲۹)سبب کے

ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ (۲۷)اس لئے اس کو مقرر کیاجاتا ہے۔اگر کوئی یہ کے (۲۷)

زوال سے اس چیز سے وہ خصوصیت شیس جاتی۔ چنانچہ لیلة القدر میں میكدنعه نزول

قرآن ہوا تھا۔ ہیشہ کے لئے وہ بار کات ہے۔ ای طرح سے حضور علیہ کی والدت

يكدن موئى تقى (٣٠)لىكن دوشنبه كى فضيلت مميشه كے لئے ره گئ (٣١) چنانچه اس

لئے آنخضرت علی مردوشنبہ کوروزہ رکھتے تھے۔ ای طرح سے کو انقال میدن

ہواہے لیکن اس قاعدہ سے اس کی خصوصیت باتی رہے گی۔ آگر کوئی بیر کے کہ شب

قدر،روزجمد،دوشنبه كوبذائة نعنيات إمور فدكور مالاكل (٣٢) وجدس نميل ب

في الاصل"كياجاتاك"

في الاصل" جب بتكرار لقظ"ب".

في الاصل"ك"

في الاصل" ع"

في الاصل" تعلق"

في الإصل" بواتما"

في الاصل"كيا"

في الاصل"ك"

في الاصل"وه"

[77]

[ro]

[44]

[44]

[٢٨]

[49]

[٣٠]

[["]

[""]

قوہم کتے ہیں۔ (۳۳) حدیثوں ہیں روز جو کی فضیلت ہیان کرنے کے بعدای طرح سے لیلۃ القدر کے ذکر کے بعد جو مضامین بالا آچکے ہیں تو (۳۳) ہم کہتے ہیں (اے) مضامین بالا کو بہتر اور بایر کا ت معانے ہیں پکھ دخل ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تواس کاذکر کرنا فضول ہے بعنی مثلاً اگر جعد کے دن آدم علیہ السلام کی خلقت (۳۵) کا تمام کرنا۔ (۳۲) ایسا ہی ای دن ان کو بہشت ہیں داخل کرنا اس کو یا جو کو بایر کا ت بنانے میں پڑھ و خل ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تواس کاذکر صدیت میں جمال جعد کی فضیلت آئی ہے فضول ہے آگر ہے تو مدعا خاست۔ بعثی حدیث معلل بالعلمة ہے اور حدیث کو معلل بالعلمة ہے اور حدیث کو معلل بالعلمة مانے سے اگر ہے تو مدعا خاست۔ بعثی حدیث معلل بالعلمة ہے اور حدیث کو معلل بالعلمة مانے سے اگر ہے تو مدعا خاست۔ بعثی حدیث معلل بالعلمة مانے سے امر حدیث کو معلل بالعلمة مانی داخل نہیں باید اس (کے لازم کا) جو مضمون سے ہو تا ہے "من احدث فی امر نا مانی منه فھو ڈیس بھر دو د" کے اندر (داخل ہو گا کما ثبت آنفا.

ابو الخير غفرلة

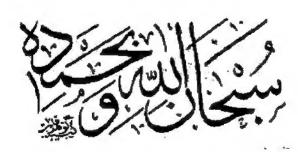

[٣٣] في الاصل"ب"

[٣٨] في الاصل "الظاهر النافظة" توجم كيت بي "زائده

[٣٥] في الاصل"ك"

[٣٦] في الاصل"كر"

ويه رايي ادارة مر عوريه كرايي إدارة م achi idara 16/18 حواميه كرافي إدار وزي كراتي إدارة مر Cudia, Kal مؤديه كرائي ادارة مستوديه كر and Mass urden, Karachi Idara e Massudia, Ka a, Karachi Idara e Mas'udia. ورقى إدارة udia Sudia, Karachi Idara e M الرق اللاة م ا إدارة ور کاری اد chi idara e Mas'udia o lal e-Mas'udia. Karachi عوديه كرايى إدارة وري إوارة 0) فؤديه كرايي ادارة Karachi Idara e Masiutin. K. Mas una, Kara udia, Karachi فوديه رايي الإدارة مستور and the Mas'udia. Karachi اوارة أويه كرايى إذارة las'udia. Karaci وزيه زايي ادارة مس Surve Mas order, Remachi, John S. Warmen, Remachi, John Marach, Marach Mon udia, Karachi idara 1 239 Mas udia, Karachi Idara Mas ud معوويه زايي ادارة مر Tark Man udm. Karachi Idara Masiudm. Mas ia, Karachi idaroe Sald was